(31)

## جیساکروگے ویسابھروگے

(فرموده ۱۱/متی ۱۹۲۸ء)

تشهد ' تعوذ اور سور ۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:

عرلی کی ایک مثل ہے۔ کھا تدین تدائ کہ جس طرح تم کی سے معاملہ کرو گے تمہارے ساتھ بھی اس طرح کیا جائے گا۔ یہ مثل در حقیقت بہت می روحانی باتوں پر مشتل ہے اور ایسے منہ سے نکلی ہوئی ہے جس کے پیچھے ایک سوچنے والا دماغ اور ایک غور کرنے وال طبیعت تھی۔ تمام قانون قدرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اعمال عجیب پیرا یہ میں اس کے گرد چکر لگاتے پھرتے ہیں۔ وہ بظاہراس کے ساتھ وابستہ بھی نہیں ہوتے گراس سے جدا بھی نہیں ہوتے۔ ان کی شال پر ندہ کی اور سدھے ہوئے پر ندہ کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح سدھا ہُوا یر ندہ انسان سے جدا ہو تا ہے اور بظاہر جدا نظر آتا ہے لیکن آقا کی آواز پر پھراس کے پاس آجا تاہے اس طرح انسان کے اعمال کی حالت ہو تی ہے۔ لوگ باز اور شِکرے یا لتے ہیں اور ان کو شکار کے پیچھے چھو ڑتے ہیں پھرانہیں آواز دیتے ہیں تووہ ان کے پاس آجاتے ہیں۔ کبوتروں کو لوگ یالتے ہیں کبوتر اڑ کر دور نکل جاتے ہیں پھرجب آقا آواز دیتا ہے تو اس کے پاس آجاتے ہیں۔ پس جس طرح یرندہ ایک قتم کی وحشت بھی رکھتا ہے اور باوجود اس کے انسان کے ساتھ ایک قتم کا اتحاد بھی رکھتا ہے بعینہ اس طرح انسان کے اعمال کی حالت ہے۔ حیوانوں کو بھی لوگ پالتے ہیں بلی ' کتے اور دو سرے چوپاؤں میں بیہ مادہ ہے کہ ان کی وحشت بڑی حد تک دور ہو جاتی ہے۔ ایک مخص کتایاتا ہے کتابھی اس سے جدا ہو تا ہے مگروہ جدا ہوناایا ہی ہو تا ہے جیسے بیٹا باپ سے جدا ہو تا ہے لیکن پر ندوں میں وحشت باقی رہتی ہے وہ مجھی چویاؤں کی طرح بل نہیں سکتے۔ یمی وجہ ہے کہ عربی زبان میں اور قرآن میں اس محاورہ کو استعال کیا گیا

ہے اور انسان کے اعمال کو طائر کہا گیا ہے۔ بعض نے اس کی بیہ وجہ سمجھی کہ جو عمل انسان کر تا ہے وہ اڑ جاتا ہے اس لئے انسانی اعمال کو طائر کما گیا ہے مگر میرے نزدیک بیہ غلط ہے۔ اگر انسان جو عمل کرے وہ اڑ جائے تو اس میں اس کاکیا حرج ہے۔اس طرح تو وہ فائدہ میں رہے گا کہ کسی بات کے متعلق اس سے بازیرس نہ ہو گی۔ میرے نزدیک اس سے مرادیہ ہے کہ انسان کے ﴾ ائمال میں بھی ایک قتم کی وحشت پائی جاتی ہے۔ عمل اڑتا ہے گمر آوازیر پھر آجا تا ہے۔ ایک انسان جب اپنے گذشتہ اعمال ہے توبہ کر تا ہے اپنی بداعمالیوں پر اظمار ندامت کر تا ہے آئندہ کے لئے ان سے بیچنے کاعمد کر تاہے تو وہ اعمال اس سے جدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن دو' چار' دس' ہیں سال تک توبہ پر وہ قائم رہتا ہے اور پھراس پر اہلاء آجا تا ہے وہ خداتعالی کی نافرہانی کر تا ہے۔ بیہ نافرہانی آواز ہوتی ہے جس پر اس کے وہ پہلے اعمال پھراس کے پاس آجاتے اور اس کے نامہ اعمال میں کھیے جاتے ہیں۔ ہی نہیں کہ توبہ تو ڑنے کے بعد جو اعمال کرے گاوہ اس کے نام کھیے جا 'میں گے بلکہ توبہ کرتے وقت جو اعمال اس نے کئے تتھے وہ بھی کھیے جا 'میں گے۔ مثلاً ا یک مخض ہیں سال کی عمرمیں مسلمان ہو تا ہے اور پچاس سال کی عمر تک مسلمان رہتا ہے اس کے بعد کافر ہو جاتا ہے تو اس کے نام وہ اعمال بھی لکھے جائیں گے جو اس نے مسلمان ہونے ہے پہلے کئے تھے کیونکہ جب اس نے اپنے کفرہے اعمال کو بلایا تو وہ فورا اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں ہی حال اعمال کا ہو تا ہے۔ ایک تشخص چالیس پچاس سال مثومن رہتا ہے پھراسے ٹھو کر لگتی ہے اور کافر ہو جاتا ہے تو یمی نہیں کہ اس کے مؤمن ہونے کی حالت کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اگر وہ اپنی زندگی کے آخری سال کافر ہو جاتا ہے تو وہ کافر ہی سمجھا جائے گا اس طرح اگر کوئی ساری عمر کافر رہتا ہے۔ لیکن زندگی کے آخری سال میں مسلمان ہو جا تا ہے تو وہ مُومن سمجھا حائے گا۔

غرض ائمال خواہ بد ہوں یا نیک ان کی مثال سدھے ہوئے پر ندہ کی ہی ہوتی ہے جو اڑکر دور چلا جاتا ہے مگر پھر آواز دینے پر پاس آجاتا ہے ای طرح ائمال خواہ بد ہوں یا نیک انسان کے تغیر کے ساتھ اڑ جاتے ہیں اور تغیر کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر کفر کے پر ندے ہوں تو جب کوئی شخص کفر کی آواز اٹھا تا ہے وہ اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور اگر ایمان کے پر ندے ہوں تو جب ایمان کی آواز اٹھا تا ہے اس کے پاس آجاتے ہیں۔ پس اٹمال انسانی انسان کے گرد چر کہ کہ کہ ہو اور جیب بجیب اثر ات ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی مثال جنات کی سمجھو (پر ندہ بیکر لگاتے رہتے ہیں اور بجیب بجیب اثر ات ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی مثال جنات کی سمجھو (پر ندہ

بھی جنات میں سے ہے۔ کیونکہ چھوٹا ہو تا ہے اور اڑتے ہوئے جب دور چلا جائے تو نظر نہیں آتا) جن کے اثرات غیرمعلوم طور پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں آگے ان کی اولاد جھوٹ بولنے لگ جاتی ہے۔ لوگ این اولاد کو جھوٹ سکھاتے نہیں بلکہ جھوٹ بولنے سے روکتے ہیں مگر باوجو د اس کے بیچ جھوٹ بولنا سکھ لیتے ہیں کیونکہ انسانوں کو ان کے اعمال جاروں طرف سے گیرے ہوتے ہیں اور ان کے اثر ات ان کے بچوں پر بھی پڑتے ہیں۔ جو ماں باپ چوری کرتے ہیں ان کے بچوں میں بھی چوری کرنے کی عادت یائی جاتی ہے وہ ماں باب جو گالی گلوچ کرتے ہیں ان کے نیچ بھی گالیاں دینے کے عادی مو جاتے ہیں- ایک گندی گالیاں دینے والا کہتا ہے میں نے فلاں کی خوب خبرلی حالا نکہ جے گالیاں دیتا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہو آکہ کیا کما گیا اور اگر سامنے ہو آ ہے تو بھی اس کا کیا بگڑ جا آ ہے۔ مگر گالیاں دینے والا اینے آپ کو ذریح کرلیتا ہے کیونکہ اس کی اولاد میں بر زبانی کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ مخض جو کسی کی غیبت کر رہا ہو تا ہے سمجھتا ہے اسے نقصان پہنچا رہا ہے مگر اسے نقصان نہیں پہنچا تا بلکہ اینے آپ کو نقصان پہنچا تا ہے۔ اس کے رشتہ دار جو اس کے پاس میٹھے غیبت سنتے ہیں وہ اس کی غیبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ بچے جب دیکھتے ہیں کہ ان کے باپ دادایا بھائی نے کسی کی غیبت کی تو وہ سجھتے ہیں یہ اچھی بات ہی ہوگی تبھی کی گئی ہے اور پھروہ اسی کی غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ پس انسان کے اعمال مرنے کے بعد جویدلہ دیں گے وہ تو دیں گے ہی اس دنیا میں بھی دے رہے ہیں۔ اور ان کی بعض چو ٹیں ایس سخت پڑتی ہیں کہ خود انسان ان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پھراس کے بچوں' رشتہ داروں اور بیوی پران کے اثرات بڑتے ہیں۔ ادھر تو یہ نتیجہ ہو تا ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی اولاد جھوٹ بولنے لگ جاتی ہے۔ اگر کوئی گالیاں دیتا ہے تو اس کی اولاد گالیاں دینے کی عادی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی فتنہ پر دازی کرتا ہے تو اس کی اولاد فتنہ انگیز ہو جاتی ہے اور دو سری طرف خد اتعالی کا اس ہے ایسا ی معاملہ ہو تاہے۔اگر کوئی شخص لوگوں پر غضب کر تاہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس ہے ایباہی معاملہ کر تاہے۔ انجیل میں حضرت مسے ناصری ؑ کا قول آ تاہے حدیثوں میں بھی اس کاذکرہے۔ مگر ا میں انجیل کا قول اس لئے نقل کر تا ہوں کہ ایک تو وہ پہلے کی ہے اور دو سرے بیہ کہ وہ ایک الی قوم سے تعلق رکھتی ہے جو مسلمان نہیں ہے اور میراید وعظ مسلمانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ دو سروں کے لئے بھی ہے۔ عیسائی کوئی اسلامی کلام نہ مانیں گے مگر انجیل کا قول ان پر بھی

جت ہو گا۔ تو انجیل میں آتا ہے حضرت مسیح کہتے ہیں خدا تعالی کیے گا:۔

اے ملونو! میرے سامنے سے اس بیشہ کی آگ میں چلے جاؤ ہو البیس اور اس کے فرشتوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ کیونکہ میں بھو کا تھا۔ تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ پیاسا تھا۔ تم نے مجھے پانی نہ پلایا۔ پردیسی تھا۔ تم نے مجھے گھر میں نہ اتارا۔ نگا تھا۔ تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا۔ بیار اور قید میں تھا۔ تم نے میری خبرنہ لی۔ تب وہ بھی جواب میں کہیں گے۔ اے فد او ند ہم نے کب مجھے بھو کا یا پیاسا یا پردیسی یا نگایا بیار یا قید میں وکھ کر تیری فدمت نہ کی۔ اس وقت وہ ان سے جواب میں کے گا ہیں تم سے بچ کہتا ہوں۔ چو نکہ تم نے ان سب چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ نہ کیا اس لئے میرے ساتھ یہ نہ کیا اس

کو یا جو سلوک دنیا میں لوگوں سے انہوں نے کیا ہو گا دیبا ہی خدا ان سے کرے گا اور قیامت کے دن پر کیا موقوف ہے اس دنیا میں ہی کر تا ہے۔ پس انسان کے اعمال کا ادھر تو ہیہ اثر ہو آ ہے کہ جو لوگ اس کے زیر اثر ہوتے ہیں وہ وہی باتیں سکھ لیتے ہیں حالانکہ کوئی سے نہیں جا ہتا کہ جو برے اعمال وہ کرتا ہو وہ اس کی اولاد سکھ لے۔ چور خود چوری کرتے ہیں مگران کی کوشش پیہ ہوتی ہے کہ ان کی اولاد چوری نہ کرے۔ ڈاکو خود ڈاکے ڈالتے ہیں مگر کبھی نہیں سا که وه اپنے بیٹوں کو اس کام میں شامل کریں۔ وہ اوروں کو اپنے ساتھی بناتے اور اس نعل پر ما کل کرتے ہیں مگراپی اولاد کے متعلق میں چاہتے ہیں کہ وہ ایسانہ کرے گویہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کی خرابی کی وجہ سے خور ایسے کاموں میں شامل ہو جائیں۔ تو بچے خود بخور ماں باپ کی باتوں کی نقل کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ تو انسانی اعمال کا اثر نچلے لوگوں پر ہو تاہے اور جو اوپر والی ہتی ہے اس پریہ اثر ہو تاہے کہ جیسا کوئی لوگوں سے معالمہ کر تاہے ویساہی خدااس سے معالمہ کر تا ہے۔ یہ مت خیال کرو کہ بعض جو اخلاقی جرم ہیں ان کے معالمہ میں خدا کیاسلوک کر تا ہے مثلًا چور چوری کرتا ہے اس کے متعلق خدا کیا کرے گا؟ میہ ٹھیک ہے کہ خدا ایسے افعال کا مر تکب نہیں ہو تا گر ہراخلاقی جرم کے مقابلہ میں اخلاقی سزا ہوتی ہے۔ خدا تعالی چور سے معاملہ کرتے ہوئے چوری تو نہ کرے گالیکن اسے بیہ مزا دے گا کہ اس کامال داسباب غیرمعلوم طور پر ضائع ہو تا چلا جائے گااور اس میں برکت نہیں ہو گی۔ حضرت خلیفہ اول اپنے وطن کی ایک عورت کا ذکر کرتے کہ اس کا خاوند باہر ملازمت پر تھااور اس کے پاس کافی زیور تھا۔ ایک ہزار

کی مالیت کے کڑے ہی تھے ایک چور نے وہ اتار لئے۔ عورت نے اگر چہ کوشش کی کہ چور کا مقابلہ کرے گر کڑے نہ بچا سکی البتہ اس نے چور کی شکل پہچان کی۔ اس وقت رواج تھا کہ عور تیں خواہ امیر ہوں یا غریب اپنے مکان کے پاس گلی میں بیٹھ کرچ خہ کا تی تھیں اور اس طرح اپنے استعال کے لئے کپڑا تیار کرتی تھیں۔ اب بیہ رواج عموماً متروک ہو گیا ہے کیونکہ اس سے زیادہ مفید کام نکل آئے ہیں۔ وہ عورت گلی میں ہیٹھی چ خہ کات رہی تھی کہ چور ادھر سے گذرا۔ عورت نے اسے بچان لیا۔ چور اسے دیکھ کر بھاگنے لگا تو اس نے کہا کہ میں تہیں کئے را دا کہ کہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں تم میری بات من لو۔ جب وہ قریب آیا تو اس نے کہا تو میں نگوٹی کہا تو میرے ہزار کے کڑے لئے گیا تھا اور جھے کنگال کر گیا تھا گر تیرے پاس اب بھی وہی لنگوٹی کہا تو میرے ہزار کے کڑے لئے گیا تھا اور جھے کنگال کر گیا تھا گر تیرے پاس اب بھی وہی لنگوٹی ہے جو پہلے تھی اور میرے پاس چرو ہے ہی کڑے موجود ہیں۔

غرض چوروں اور ڈاکوؤں کو دیکھا جائے تو معلوم ہو تا ہے کہ بھی وہ خوشحال نہیں ہوتے۔ دراصل جو دو سروں کا مال لیتا ہے اور جسے اپی جان کا خطرہ ہو تا ہے وہ جان بچانے کے لئے اسے خرچ کر تا ہے اور یوں بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اگر وہ محنت کر کے کما تا تو اپنی جان کے آرام کے لئے خرچ کر تالیکن جب چوری کر تا ہے تو جان بچانے کے لئے اسے خرچ کرنا پڑتا ہے۔

پس بے شک اللہ تعالی چور کو سزا دینے کے لئے چوری نہیں کر ناگر چور پر ایسے اسباب مسلط کر دیتا ہے کہ اس کا مال اس طرح اس کے ہاتھ سے چلا جا تا ہے جس طرح دو سروں کا مال چوری کے ذریعہ وہ لے جا تا ہے - سور ۃ فاتحہ میں خدا تعالی نے جو و کا الصّا آئینَ فرمایا ہے یہ ایسے ہی نتائج کے لئے فرمایا ہے - یمود میں خصہ زیادہ تھا کیونکہ ان کو تعلیم دی گئی تھی کہ "تیری آنکھ مروت نہ کرے - کہ جان کا بدلہ جان - آنکھ کا بدلہ آنکھ - دانت کا بدلہ دانت کا بدلہ دانت - ہاتھ کا بدلہ ہاتھ اور پاؤں کا بدلہ پاؤں ہو گا"۔

اور کما گیا تھا۔

"عضو تو ژنے کے بدلے عضو تو ژنا۔ آنکھ کے بدلے آنکھ۔ دانت کے بدلے دانت جیسا کوئی کسی کا نقصان کرے اس سے ویسا ہی کیا جائے"۔

اس میں چونکہ یہود بہت بڑھ گئے تھے اس کئے خدا تعالی نے ان کا نام مغضوب رکھا۔ مطلب میر کہ جس طرح تم دو سرول پر غضب کرتے ہو اس طرح تم پر بھی غضب ہی غضب

نازل ہوگا۔ ان کے مقابلہ میں عیسائیوں نے محبت کی غلط تعلیم دی اس کا بتیجہ بیہ ہواکہ وہ منسال ہو گئے۔ انہوں نے محبت اور ہدر دی میں غلو کیا۔ جس طرح یہود نے غضب میں غلو کیا تھا اسی طرح عیسائیوں نے محبت میں غلو کیا۔ اور کہا:۔

" شرر کامقابلہ نہ کرنا۔ بلکہ جو کوئی تیرے داہنے گال پر طمانچہ مارے دو سرابھی اس کی طرف بھیر دے۔ اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کر آلینا چاہے تو چونہ بھی اسے لے لینے دے اور جو کوئی تجھے ایک کوس بریگار میں لے جائے۔ اس کے ساتھ دو کوس جلا جا"۔ (متی باب ۵ ' آیت ۳۹ تا ۴۸)

پی چونکہ عیرائیوں نے محبت میں غلو کیا اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا تممارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گاکہ ایسے سامان پیراکر دیئے جائیں گے کہ محبت کا غلو ہی تمہیں ہاہ کردے گا۔ تمہاری قوم ایسی عیاشیوں اور بدکاریوں میں جتلاء ہوجائے گی جو محبت میں غلو کرنے کے نتائج میں حاصل ہوتی ہیں اور پھروہی باتیں تابی کا باعث ہو جائیں گی۔ جس طرح یہود اپنے اندر غضب پیرائر کے بیرونی عکومتوں کے غضب کے نیچ آگئے اور اس طرح تباہ ہوگئے ای طرح تم اپنے اندر محبت میں غلو کر کے خود اپنی تباہی کا موجب ہو گے۔ یہود نے غضب افتیار کیا تو پیرونی قوموں نے انہیں تباہ کر دیا۔ عیرائیوں نے محبت میں غلو کیا تو وہ ضلالت میں جاپڑے اور ان کے اندر سے بی تباہی کے سامان خدا تعالی نے پیراکر دیئے۔ وہی نظام جس کا نام ترتی کے سامان رکھا جا تاہے وہی ان کی تباہی کا موجب ہو گیا اور عمارت اپنے اندر کے نقص سے ہی ٹوٹ سامان رکھا جا تاہے وہی ان کی تباہی کا موجب ہو گیا اور عمارت اپنے اندر کے نقص سے ہی ٹوٹ سامان رکھا جا تاہے وہی ان کی تباہی کا موجب ہو گیا اور عمارت اپنے اندر کے نقص سے ہی ٹوٹ سامان رکھا جا تاہے وہی ان کی تباہی کا موجب ہو گیا اور عمارت اپنے اندر کے نقص سے ہی ٹوٹ سور ق کے نازل ہونے سے قبل تباہ ہو چکے تھے ان کے متعلق سے سی طرح پیگوئی کی موجب ہو گیا ہونے سے لیکن چونکہ مثیل یہود پیدا ہود نے متعلق میں کہوں گا کہ بے شک وہ یہود تباہ ہو چکے تھے لیکن چونکہ مثیل یہود پیدا ہونے والے تھے ان کے متعلق میں کہوں گا کہ بے شک وہ یہود تباہ ہو چکے تھے لیکن چونکہ مثیل یہود پیدا ہونے والے تھے ان کے متعلق میں کہوں گا کہ بے شک وہ یہود تباہ ہو چکے تھے لیکن چونکہ مثیل یہود پیدا ہونے والے تھے ان کے متعلق میں کہوں گا کہ ہے۔

جولوگ غضب کارستہ اختیار کرنے والے تھے اور یہ کہنے والے تھے کہ جو قابو میں آجائے اسے پیس ڈالو ان پر خدا تعالی جابر اور ظالم بادشاہوں کو مقرر کر دے گا اور اس طرح وہ جاہ ہو جائیں گے اور جنہوں نے ناجائز محبت اختیار کی اور اس میں غلو کیا ان پر محبت ہی الٹ پڑے گا اور اپنی قوم ہی انہیں جاہ کر دے گی۔ پس سور ۃ فاتحہ میں ایک بہت بڑی پدیکھو ئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک طرف تو مسلمانوں پر غیروں کو مسلط کر دیا جائے گا اور اس طرح ان کی جائی

کے سامان پیدا ہو جائیں گے۔ اور دو سری طرف عیسائیوں کے لئے یہ سامان کیا جائے گا کہ وہ آپس میں ہی لڑکر تباہ ہوں گے۔ ملکی فسادوں اور رعایا کی شور شوں سے ان کا تنزل ہو گا۔ چنانچہ اس کے اثر ات ظاہر ہو رہے ہیں۔ وہی سٹرائیکس (Stricks) جن کے متعلق کہتے تھے کہ ان کے کرنے کالوگوں کو حق ہے وہی ان کی تباہی کا باعث بن رہی ہیں۔ وہ کہتے تھے عور توں پر کیوں کمی قتم کی پابندی عائد کی جائے ان کو ہر طرح آزادی دینی چاہئے اب وہی حدسے بردھی ہوئی آزادی تنوی کی چھوڑ کر محبت کو بہت و سیج کر دیا آزادی تباہی کا باعث بن رہی ہے۔ غرض انہوں نے تقوی کو چھوڑ کر محبت کو بہت و سیج کر دیا اور وہی ان کی تباہی کا موجب بن گئی۔

پس غَیر الکمفضو ب عکیہم میں یہ بتایا گیا کہ ایک قوم ہوگی جو غیروں کے حملوں سے باہ ہو گی چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور دو سری قوم جو منسال ہو گی اس کے اندر سے اس کی تاہی کے سامان پیرا ہوں گے یہ بھی پیرا ہو چکے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی پیش گوئی ہے۔ اور اس کا فاکرہ یہ ہے جو قرآن نے ہی بیان کردیا ہے کہ آ فد منا البقر اطرا أمسْتَقيْم بھو كامیاب ہونا جاہتے ہیں وہ اس طریق پر چلیں کہ نہ تو وہ دو سروں پر غضب کریں اور انہیں پینے اور کچلنے لگ جا کیں اور نہ ہی ان میں سے مادہ پیدا ہو کہ خدا تعالی کو چھوڑ کر دو سروں کی ناجائز محبت میں پر جا کیں۔ ہر ناجائز محبت میں دو سروں کا حق تلف ہو آ ہے۔ ایک کے ساتھ اگر کوئی ناجائز رعایت کی جائے تو اس میں کسی اور کی ضرور حق تلفی ہوتی ہے کیونکہ انسان میں بیہ تو قدرت نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز پیرا کر کے کمی کو دے سکے۔ بیہ خدا تعالیٰ ہی کی صفت ہے اور خدا تعالیٰ نے جو کچھے پیرا کیا ہو تا ے اس پر کی نہ کمی کا حق ہو تا ہے ہیں اس آیت میں بیہ تعلیم دی گئی ہے کہ نہ تو تم غضب ا سے کام لو ورنہ تم پر بھی غضب کیا جائے گا اور نہ کسی کی ناجائز رعایت کرو ورنہ وہی رعایت اُلٹ کرتم پریزے گی اور تہماری تباہی کا موجب ہو جائے گی۔ بلکہ ورمیانی رستہ اختیار کرو۔ وہ در میانی رستہ وہی ہے جو سور ۃ فاتحہ میں بتایا گیا ہے اور جسے مؤمن ہرروز کئی باریز هتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ میں دعاکر تا ہوں کہ خدا تعالیٰ ہاری جماعت کے لوگوں کو توفیق دے کہ ان کی طبائع قر آن کریم کے ماتحت ہوں۔ وہ محبت میں بھی حد سے نہ بڑھیں اور غضب میں بھی حد ہے نہ بڑھیں بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل ہے درمیانی رستہ پر طنے والے ہوں۔ (الفضل ۱۸/مئی ۱۹۲۸)

له منى باب ٢٥ آيت الم ناويم نارته الذيا بائل سوسائى مرزا لورمطبوع ١٨٠٠ م

که الفاتحہ : ۲

سے استثناء باب واآیت وا نارتھ انڈ بابائیل سوسائٹی مزرالورمطبوء ، ١٨٤٠

سه وجارباب ۱۲ آیت ۲۱۰۲۰ " " " " " " " ال ال ال ال ال ال المفهوماً )

همتی باب ه آیت وستاام ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱

م الفاتح: ٤

که الفاتحہ: ۲